# اخلاق احمد

﴿....شائع كرم.....﴾ مجلس اطفال الاحمديه بهارت

# پیش لفظ

شعبہ اطفال الاحمدیہ بھارت کی طرف سے''اخلاقِ احم'' کے نام سے یہ کتا بچہ شائع کیا جارہا ہے۔ یہ کتا بچہ دراصل 1943ء میں مجلس اطفال الاحمدیہ مرکزیہ قادیان کی طرف سے پہلی بارشائع کیا گیا تھا۔اُس وقت حضرت مرزا ناصرا حمدصا حب (خلیفہ اسسے الثالث رحمہ اللہ) صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کے عہدہ پر فائز تھے۔اس کتا بچہ کے پہلے ایڈیشن کے موقعہ پر تعارف کے طور پر''ہمیں کیا بنینا ہے'' کے عنوان سے جو ہدایات آپ نے تحریفر مائی ہیں وہ بھی از سرِ نوشامل اشاعت کردی گئی ہیں۔

''ا خلاقِ احمد'' میں احمد می بچوں کے سامنے حضرت میں موجود علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق واطوار کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا انہیں معلوم ہو کہ ان کے آتا کیسی خوبیوں کے مالک تھے اور پھر حضرت بانی تنظیم مجلس خدام الاحمد بیدواطفال الاحمد بید حضرت مصلح موجود رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی تقمیل میں کہ

''جس قدرا چھاخلاق ہیں وہ سباپنے اندر پیدا کرو۔'' (فرمودہ ۱۹۳۵ء) سباہ نے اندر پیدا کرو۔''

یہ بچ حضرت مسے موعودعلیہ السلام کے نقشِ قدم پر چلنے اور اپنے اندریہی اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

اس تألیف میں زیادہ ترحضرت قمرالانبیاء مرزابشیراحمدصاحب ایم اے رضی اللہ عنہ کی تصنیفات'سیرت المهدی وسلسلہ احمدیۂ کے اقتباسات نیز حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کی تصنیف' ذکرِ حبیب' سے بھی اقباسات درج کردیئے گئے ہیں۔

اس کتابچه کی تیاری، کمپوزنگ و دیگر کاموں میں مکرم رفیق احمد صاحب بیگ مهتم اطفال ومکرم شاہدا حمد صاحب بٹ معاون صدرمجلس خدام الاحمدید بھارت کوخصوصی تعاون کی تو فیق ملی ۔

تمام قائدین، ناظمین اطفال وعہدیدارانِ مجانس سے توقع کی جاتی ہے کہ اس کتا بچہ میں بیان فرمودہ اخلاق احمد علیہ السلام کوخدام واطفال کو بار بار سانے کا اہتمام کریں گے اور اسے اپنانے اور علی زندگی میں اسکی ترویج واشاعت میں بھریورکوشش کریں گے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتابچہ کی اشاعت بے حدمبارک فرمائے اور خدام واطفال کوخصوصاً اور تمام احبابِ جماعت کوعموماً اس کتابچہ سے بھرپورتو فیق وسعادت بخشے۔ آمین

> والسلام محد شيم خان صدرمجلس خدام الاحمديد بھارت

۹ راپریل ۲۰۰۲ ء بروز جمعة المبارک تادیان دارالامان

# فهرست

| برطنی ہے بچو 15                             | ہمیں کیا بنا ہے                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| عام مخلوق پررخم 15                          | احمدی اخلاق                                 |
| اپنے ہاتھ سے کام کرنا 16                    | حضرت مسيح موغودعلىيه السلام كاحليهُ مبارك 3 |
| صفاِئی 16                                   | لباس 3                                      |
| سادگی 17                                    | خوراک 3                                     |
| راح 18 تراح                                 | حضرت مسیح موعوّد کے پا کیزہ اخلاق واطوار 3  |
| دوسروں کی انتہائی دلداری اوران کی 20        | رسول الله صلى الله عليه وسلم سے محبت اور 3  |
| کشکنی ہے بچنا<br>م                          | حضور ﷺ کے طریق عمل کا احترام                |
| تعليم وتعلم 22                              | قرآنِ کریم کااحترام اوراس سے محبت 5         |
| السلام عليكم كهنا 23                        | اطاعت وفرما نبردار تحضورٌ کے اعلیٰ نمونے 5  |
| استقلال اور صدق وصفا 24                     | حضورً کے صحابہؓ کے شاندار نمونے 6           |
| غضِّ بھر 26                                 | دین کی راه میں تکالیف 7                     |
| شيرِ خدا 27                                 | ديني غيرت 9                                 |
| وقار 28                                     | مهمان نوازی                                 |
| تنگ نه پڙنا 28                              | دوستوں سے سلوک                              |
| كسى كۆتُو نه كهنا 28                        | تخفه کاشکریه                                |
| دعا كاطريق                                  | دشمنول سے سلوک                              |
| گاڑیوں میں مسافروں کیلئے جگہ خالی کردینا 29 | خيرات 14                                    |
| قادیان میں باربارآنے کی تاکید 🛚 29          | دیانت داری                                  |
| 29                                          | جامع اخلاق                                  |

ا<del>خــلاق احمد \_\_\_\_\_\_ اخــلاق احمد \_\_\_\_\_</del> .....1

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْـــمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

# ہمیں کیابناہے

#### از محترم صدر مجلس خدام الاحمديه

حضرت مسيح موعودعليه السلام اخلاق محمدی (صلی الله عليه وسلم) کے کامِل حامِل اور الخضرت (صلی الله عليه وسلم) کے بعد بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کے اخلاق ہمارے لئے نمونہ ہیں جنہیں بڑے اختصار کے ساتھ اس رسالہ ہیں احمدی بچوں کے سامنے رکھا جارہا ہے۔ تا اس نمونہ کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے بچے حقیقی معنی میں اطفالِ احمدیت بن سکیس اور تا دُنیا اُن کے نمونہ سے سبق لے۔ اور تا الله تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو بہتر سے بہتر نشو ونما دیکر ہمارے بچے اس کی خوشنودی حاصل کرسکیس۔ (اللّٰهم آمین)

اس میں ذرابھی شک نہیں انسان کی حقیقی اور کامیاب ترقی کا رازعقل کی پیروی میں ہے نہ جذبات کی پیروی میں ۔ حقیقی ترقی تبھی حاصل ہوتی ہے جب روحانیت کا سورج طلوع ہو کرعقل و جذبات کے حدود کو نمایاں کردیتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بند کے وان حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرما تا ہے۔ عقل اور جذبات کے اس صحیح استعال کے بعد انسان جن عمدہ اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال انبیاء کیہم السلام کے اخلاق ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق کا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے رکھنے سے ہماری یہی غرض ہے تا انہیں معلوم ہو سکے کہ انہیں کیا بنا ہے اور کس راہ برچل کروہ ایساین سکتے ہیں۔

وبالله التوفيق خاكسارمرزا ناصراحمر

صدر مجلس خدام الاحمديه

احرى اخلاق دوغربیوں اور مسکینوں کی مدد کرو۔ نہ صرف اینے مذہب کے غریبوں اور مسکینوں کی۔ بلکہ ہر قوم کے غریبوں اور بیکسوں کی تا دُ نیا کومعلوم ہو۔کہ احركى اخلاق کتنے بلند ہوتے ہیں۔'' ارشادحضرت بانئ تنظيم مجلس اطفال الاحمدييه حضرت المصلح الموعود رضي الله عنهٔ ه.....فرموده ۱۷۱۷ پریل ۱<u>۹۳۸ و .....</u>

اخلاق احمد ————

حضرت مسيح موعودعليه السلام كاحُليه مبارك

' حضرت میچ موعود علیه السلام کا قد درمیانه سے ذرااونچا-بدن کسی قدر بھاری آنکھیں بڑی بڑی بڑی - بگر ہمیشہ غضّ بھر کی صورت میں رہنے کے سبب باریک سی معلوم ہوتی تھیں۔ چہرہ چمکدار-چھاتی کشادہ- کمرسیدھی-جسم کا گوشت مضبوط تھا۔ جسم اور چہرے پر جھریاں نہھیں۔ رنگ سفید وسرخ گندی تھا۔ جب آپ بہنتے تھے تو چہرہ سرخ ہوجا تا تھا۔ سرکے بال سیدھے کا نوں تک لٹکتے ہوئے ملائم اور چمکدار تھے۔ ریش مبارک گھنی ایک مُشت سے چھوزیادہ کمبی رنتی تھی۔'

لیاس ''عموماً بند گلے کا کوٹ یاجہ۔ دلی کاٹ کا گرتہ یا قمیص اور معروف شرعی ساخت کا پاجامہ جو آخری عمر میں عموماً گرم ہوتا تھا۔ جوتا ہمیشہ دلی پہنا کرتے تھے اور ہاتھ میں عصار کھنے کی عادت تھی۔ سر پراکٹر سفید ململ کی پگڑی باندھتے تھے۔ جس کے پنچے عموماً نرم قسم کی رومی ٹوپی ہوتی تھی۔'' (سلسلہ احمد ہوشنے 192

خوراك

''کھانے میں نہایت درجہ سادہ مزاج تھے اور کسی چیز سے شغف نہیں تھا بلکہ جو چیز بھی میسّر آتی تھی بے تکلّف تناول فرماتے تھے اور عموماً سادہ غذا کو پسند فرماتے تھے۔غذا بہت کم تھی۔اور جسم اس بات کا عادی تھا کہ ہرسم کی مشقت برداشت کر سکے۔'' (بسلہ احمیشے ۱۹۵)

حضرت مسيح موعودعليه السلام كے پاكيزه اخلاق واطوار

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے محبت اور حضور کے طریق عمل کا احتر ام (۱) مولوی عبدالکریم صاحبؓ مرحوم فرماتے تھے که'' ایک دفعہ دو پہر کے وقت مُیں مسجد مبارک میں داخل ہوا تو اُس وقت حضرت سے موعود علیہ السلام اسکیے گنگناتے ہوئے حضرت حتان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیشعر (جورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے۔ ناقل) پڑھ رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ شہلتے بھی جاتے تھے اخلاق احمد ———————

كُنُتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِىُ فَعَمِىَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ مَنْ شَاءَ بَعُدَكَ فَلْيَمُتُ فَعَلَيْكَ كُنُتُ اُحَاذِرُ

(ترجمه) ''تُو میری آنگه کی تِلی تھا۔ پس تیری موت سے میری آنکھ اندھی ہوگئ۔ اب تیرے بعد جو چاہے مرے مجھے پروانہیں کیونکہ مجھے تو بس صرف تیری ہی موت کا ڈر تھا جو واقع ہو چکی۔''

میری آہٹ من کر حضرت صاحب نے چہرے پر رومال والا ہاتھ اُٹھالیا تو مکیں نے دیکھا کہ آپ کی آ تھول ہے آنسو بہدرہے تھے۔'' (سیرت الہدی دوسیت)

را) ڈاکٹر میرمجر المعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ' جب حضرت سے موعود علیہ السلام اپنی کسی تقریریا مجلس میں رسول کر میرصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو بسااوقات ان محبت بھرے الفاظ میں ذکر فرماتے کہ'' ہمارے آنحضرت '' نے یوں فرمایا ہے۔ اسی طرح تحریر میں آپ مخضرت صلعم کے نام کے بعد صرف میں مصلعم نہیں لکھتے تھے بلکہ پورا در و دیعنی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کرتے تھے۔''

(۳) مرزادین محمد صاحب ساکن ننگروال نے بیان کیا کہ'جب میں حضرت صاحب کے پاس سوتا تھا تو آپ ..... شخ کی نماز کے لیے ضرور جگاتے تھے اور جگاتے اس طرح تھے کہ پانی میں اُنگلیاں ڈبوکر اُس کا ہاکا ساچھیٹا پھوار کی طرح تھیئتے تھے مینے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ آواز دے کر کیوں نہیں جگاتے اور پانی سے کیوں جگاتے ہیں۔اس پر فر مایا کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے اور فر مایا کہ آواز دینے سے بعض اوقات آدمی دھڑک جاتا اللّٰہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے اور فر مایا کہ آواز دینے سے بعض اوقات آدمی دھڑک جاتا ہے۔''

ُ (۴) حضرت مرزابشیراحمد صاحب ایم اے نے بیان کیا کہ'' حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق تھا کہ چھوٹی ہی چھوٹی بات میں بھی آنخضرت صلعم کی ایّباع کرتے تھے۔''

(سيرت المهدى حصه سوئم صفحة ٣٩٢)

(۵) ڈاکٹر میر محمد المعیل صاحب نے بیان کیا کہ'' حضرت مسیح موعود علیه السلام صدقه میں جانور کی قربانی بہت کیا کرتے تھے گھر میں کوئی بیار ہؤایا کوئی مشکل در پیش ہوئی یا خودیا کسی اور نے کوئی منذرخواب دیکھا تو فوراً بکرے یا مینڈے کی قربانی کرادیتے تھے ..... اور فرماتے تھے کہ یہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت بھی تھی۔'' (سیرت المہدی حسوم صفح ۵۵۷)

اخلاق احمد

قرآن کریم کااحتر ام اوراس سے محبت (۱) حضرت امّ المؤمنینؓ نے بیان فرمایا که 'ِایک دفعہ .....مبارک احدم حوم سے بچپن کی بے بروائی میں قرآن شریف کی کوئی بے حرمتی ہوگئی۔اس پر حضرت مسے موعود علیہ السلام کواتنا غصّہ آیا کہ آپ کا چیرہ سُرخ ہوگیا اور آپ نے بڑے غصّہ میں مبارک احمد کے شانہ یرایک طمانچہ ماراجس سے اس کے نازک بدن برآپ کی اُٹکیوں کا نشان اُٹھ آیا اور آپ نے اُس غصه کی حالت میں فر مایا کہاس کواس وقت میر بےسامنے سے لے حاؤ'' ریپۃ الہدی صددہ صغی۳۲۷) (٢) مرزا سلطان احمرصاحب (مرحوم) نے بیان کیا که 'والدصاحب تین کتابیں بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یعنی قر آن مجید-مثنوی رومی اور دلائل الخیرات اور کچھنوٹ بھی لیا کرتے تھےاور قرآن شریف بہت کثرت سے بڑھا کرتے تھے۔' (بیرۃالمہدی صَالاً لَاغُۃ۔۱۹) (۳) جا فظ نورمجر صاحبٌ نے بیان کیا که' ..... جا فظ نی بخش صاحبٌ نے (حضور سے) ہنسکرعرض کیا کہ یہ (یعنی خاکسارنور محمد) بہت وظیفہ بڑھتے رہتے ہیں مکیں نے عرض کیا کہ حضور میں تو وظیفہ نہیں کرتا صرف قرآن شریف ہی بڑھتا ہوں۔آپ مسکرا کر فرمانے لگے کہ تمہاری تو بیمثال ہے کہ سی شخص نے کسی کو کہا کہ پیخص بہت عمدہ کھانا کھایا کرتا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ میں تو کوئی اعلیٰ کھا نانہیں کھا تا صرف پُلا وَ کھایا کرتا ہوں۔ پھراُ پ نے فرمایا کہ قر آن شریف سے بڑھ کراور کونسا وظیفہ ہے۔ یہی بڑااعلی وظیفہ ہے۔'' (بیرۃ الہدی ھەرم خو۳۲۱) .

### اطاعت وفرما نبرداري حضور کےاعلیٰنمونے

(۱) مرزا سلطان احمد صاحبؓ نے بیان کیا کہ''والد صاحب (حضرت مسیح موعود علیہ السلام) دا داصاحب کی کمال تابعداری کرتے تھے۔'' (سيرت المهدي حصهاوٌ ل صفحه ١٩٥٥) (٢) ميال عبدالله صاحب سنوري في بيان كياك "جب حضور كووَ سِتْعُ مَكَانَكَ (لِعَنى ا بنام کان وسیع کر ) کاالہام ہوا تو حضور نے مجھ سے فر مایا کہ م کانات بنوانے کے لیے تو ہمارے . پاس روییہ ہےنہیں۔اس کیم الٰہی کی اس طرح تغیل کردیتے ہیں کہ دو تین چھپٹر بنوالیتے ہیں ا . چنانچه حضور نے مجھے اس کام کے واسطے امر تسر ..... بھیجا ..... اور چھپٹر کا سامان لے آیا اور حضرت صاحب نے اپنے مکان میں تین چھپر تیار کروائے یہ چھپر کئی سال تک رہے پھرٹوٹ پھوٹ (سيرت المهدي حصهاوٌ ل صفحه ١٣١)

اخلاق احمد \_\_\_\_\_

بسبب کی میست بالاته صاحب سنوری نے بیان کیا کہ 'ایک دفعہ رمضان کے مہینہ میں کوئی مہمان یہاں حضرت صاحب کے پاس آیا اُسے اُس وقت روزہ تھا اور دن کا زیادہ دھتہ گزر چکا تھا۔۔۔۔۔۔تھوڑا سا تھا۔۔۔۔۔۔تھوڑا سا خضرت صاحب نے فرمایا آپ روزہ کھول دیں اس نے عرض کیا کہ اب ۔۔۔۔تھوڑا سا دن رہ گیا ہے اب کیا کھولنا ہے۔حضور نے فرمایا کہ آپ سینہ زوری سے خدا تعالی کوراضی کرنا چاہتے ہیں۔خدا تعالی سینہ زوری سے نہیں بلکہ فرما نبرداری سے راضی ہوتا ہے جب اُس نے فرمایا ہے کہ مسافر روزہ نہر کھے تو نہیں رکھنا چاہیئے۔ اس پراس نے روزہ کھول دیا۔''

(سيرت المهدى حصداوّ ل صفحه ١١٧)

#### حضور کے صحابہ کے شاندار نمونے

(۱) بابا کریم بخش صاحب سالکوئی نے بیان کیا کہ' ۲۰-۵۰ واء کے جلسہ کا واقعہ ہے کہ مہیں مبعد افضی میں نماز اُداکر نے کے لیے آیا اُس وقت مبعد افضی چھوٹی تھی مئیں نے جو تیوں پر اپنی لوئی بچھادی .....ات میں حضرت سے موعود علیہ السلام بھی آگئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد قریب کے مکان والے آریہ نے گالیاں دینا شروع کردیں۔ کیونکہ اس کے مکان کی جھت پر بعض اور دوست نماز پڑھ رہے تھے جب وہ گالیاں دے رہا تھا۔ حضور منبر پر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مالات اور لوگوں کے مظالم بیان کرنے شروع کیے جس پر اکثر دوست رونے گئے اسی اثنا میں مئیں کسی کام کے لیے بازار میں اُترا۔ واپسی پر دیکھا کہ بھیٹر زیادہ ہے اتنے میں حضور کے یہ الفاظ میرے کان میں پڑے کہ 'جیٹھ جاؤ'' جو حضور لوگوں کو مخاطب کرکے فرمار ہے تھے مئیں یہ الفاظ سینے ہی و ہیں بازار میں بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچا اور حضور کی لقریر الفاظ سینے ہی و ہیں بازار میں بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچا اور حضور کی لقریر

(۲) حضرت خلیفہ اوّل بیان کرتے فرمایا کرتے تھے کہ' جب میں بھوں کی ملازمت سے فارغ ہوکر بھیرہ آیا تو میں نے بھیرہ میں ایک بڑا مکان تعمیر کرانا شروع کیا۔ اوراس کے واسطے کچھ سامانِ عمارت خرید نے کے لیے لا ہور آیا۔ لا ہور آکر مجھے خیال آیا کہ چلوقا دیان بھی ایک دن ہوتے آویں۔ خیر میں یہاں آیا۔ حضرت صاحب سے ملا تو حضور نے فرمایا۔ مولوی صاحب اب تو آپ ملازمت سے فارغ ہیں۔ امید ہے ۔۔۔۔۔۔ پچھ دن یہاں ٹھیریں گمیں نے عرض کیا ہاں حضور ٹھیروں گا۔ پھر چند دن کے بعد فرمانے گے مولوی صاحب آپ کوا کیلے تکلیف ہوتی ہوگی اینے گھروالوں کو بھی یہاں بُلالیں۔ میں نے گھروالوں کو بھیرہ خطاکھ دیا کہ تکلیف ہوتی ہوگی اپنے گھروالوں کو بھی یہاں بُلالیں۔ میں نے گھروالوں کو بھیرہ خطاکھ دیا کہ

اخلاق احمد

عمارت بند كرادواوريهال حلي آؤ - پهرايك موقعه يرحضرت صاحب نے مجھے فرمايا ـ مولوى صاحب اب آپ این بچھلے وطن بھیرہ کا خیال بھی دل میں نہ لاویں .....فرمایا مَیں دل میں بہت ڈرا کہ بہتو نہوسکتا ہے کہ ممیں وہاں بھی نہ جاؤں ۔مگر بہس طرح ہوسکتا ہے کہ میرے دل میں بھی بھیرہ کا خیال نہ آ وے۔ مگر فر مایا کہ خدا کا ایسافضل ہؤا کہ آج تک میرے دل میں بھی بيخيالنهيس آيا كه بھيره بھي ميراوطن ہوتا تھا۔'' (سيرت المهدي حقيداوّ ل صفحة ١٠)

(۳) میاں عبداللہ صاحبؓ مرحوم نے بیان کیا کہ''مکیں شروع میں حقہ بہت پیا کرتا تھا۔ شخ حامطی بھی بیتا تھا کسی دن شخ حامدعلی نے حضرت صاحب سے ذکر کر دیا کہ پیہ حقہ بہت پیتا ہے۔اس کے بعد میں جوشبح کے وقت حضرت صاحب کے پاس گیااورحضور کے یاؤں دبانے بیٹھاتو آپ نے شخ حامدعلی ہے کہا کہ کوئی حقہ اچھی طرح تازہ کرکے لاؤ۔ جب شخ حامدعلی حقہ لا یا تو حضور نے مجھے سے فر مایا پیومیں شر مایا مگر حضرت صاحب نے فر مایا جبتم یہتے ہوتو شرم کی کیا بات ہے۔ پیوکوئی حرج نہیں مَیں نَے بڑی مشکل سے رُک رُک کرایک گھونٹ پیا پھرحضُور نَّ فَرَ مایا''میاں عبداللہ مجھے اس سے طبعی نفرت ہے۔'' میاں عبداللّٰہ صاحب کہتے تھے۔ بس مئیں نے اسی وفت سے حقہ ترک کر دیا۔اوراس ارشاد کے ساتھ ہی میرے دل میں اس کی نفرت پيدا ہوگئي۔'' (سيرت المهدي حصياةِ ل صفحة ١١٣)

(۴) مولوی شیرعلی صاحبؓ نے بیان کیا که 'ایک دفعہ راولینڈی سے ایک غیراحمدی آیا جو اچھامتموّ ل آ دمی تھا۔ اُس نے حضرت صاحب سے درخواست کی کہ میرا فلاں عزیز بمار ہے حضور حضرت مولوی نورالدین صاحبؓ کوا جازت دیں کہ میرے ساتھ راولینڈی تشریف کے چلیں اور اس کا علاج کریں۔حضریتے صاحب نے فر مایا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم مولوی صاحب کو پیجھی کہیں .....که آگ میں تھس جاؤیا یانی میں ٹو د جاؤ تو اُن کوکوئی عذر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں بھی تو مولوی صاحب کے آ رام کا خیال چاہئے ..... میں راولپنڈی جانے کے لیے نہیں کہ سکتا۔'' (سرت المهدي حصياة ل صفحه ۵ ۲۸)

دین کی راہ میں تکالیف وُنیا کا دستور ہے کہ ہرسچائی کی مخالفت کی جاتی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی حضور کے رشتہ دار نارواسلوک کرتے جے حضور اور حضور کے خد ام نہایت صبر سے برداشت کرتے حضور جو شلے اصحاب کوصبر کی تلقین بھی فر ماتے رہے۔اس کی چندا یک مثالیں ذیل میں اخلاق اچمد —————————

درج کی جاتی ہیں۔

(۲) حضرت میرزا بشیر احمر صاحب ایم ای نے بیان کیا کہ ''جب مولوی عبدالطیف صاحب مرحوم کی شہادت کی خبر آئی تو ایک طرف تو حضرت صاحب کوسخت صدمہ پہنچا کہ ایک مخلص دوست جُدا ہو گیا اور دوسری طرف آپ کو پر لے درجہ کی خوشی ہوئی کہ آپ کے متبعین میں سے ایک شخص نے ایمان واخلاص کا بیا علی نمونہ دکھایا کہ شخت سے شخت و گھا ورمصائب جھیلے اور بالآخر جان دے دی مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ چھوڑ ا۔'' (برت الہدی صداق سے اللہ منا اللہ منا اللہ منا کہ منا کہ بالآخر جان دے دی مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ چھوڑ ا۔''

(۳) مائی حیات بی بی صاحبہ والدہ حافظ محرشفع صاحب قاری ساکن سیالکوٹ نے بیان کیا کہ ''مرزاصاحب جب تیسری دفعہ (سیالکوٹ) آئے (تو)لوگوں نے آپ پر گوڑاڈالا۔''نیز حافظ صاحب نے اس موقعہ پر بتلایا کہ ''اس محلّہ کے مولوی حافظ سلطان نے جو میرے اُستاد سے لڑکوں کی جھولیوں میں راکھ ڈلوا کر انہیں چھتوں پر چڑھا دیا اور انہیں سکھایا کہ جب مرزا صاحب گزریں تو بیرا کھائی کہ جانہوں نے ایسا...کیا...۔' (بیرے البدی صدرم فی محمد مادی خوانان کے انہوں نے ایسا...کیا..۔' (بیرے البدی صدرم فی محمد مادی خوانان کو مفرو دعلیہ السلام کی خوانات میں جو گندے اشتہارات گالیوں کے شائع ہوا کرتے تھان کو حضور ایک الگ بستے میں رکھتے رہتے تھے چنانچہ ایسے اشتہاروں کا ایک بڑا بستہ بن گیا تھا جو ہمیشہ آپ کے کمرے میں کسی طاق میں یاصندوق میں محفوظ رہتا تھا۔''

اخلاق احمد ———————

دىنى غيرت

(۱) شخ یعقوب علی صاحب تراب عرفانی نے بیان کیا کہ 'ایک دفعہ حضرت میں موعود علیہ السلام سفر میں تھے اور لا ہور کے سٹیشن کے پاس ایک مسجد میں وضوفر مارہے تھے۔اس وقت پنڈت کیھر ام حضور سے ملنے کے لیے آیا اور آ کر سلام کیا مگر حضرت صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا۔اس نے اس خیال سے کہ شاید آپ نے سُنا نہیں دوسری طرف سے ہوکر پھر سلام کہا۔ مگر آپ نے پھر بھی توجہ نہیں کی اس کے بعد حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضور! پنڈت کہا۔ مگر آپ نے سلام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ''ہمارے آ قاکوتو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے۔''

(۲) حضرت خلیفة استی الثانی رضی الله عنه نے بیان کیا که 'جب دسمبر کواء میس آرپول نے وجھووالی لا ہور میں جلسہ کیا اور دوسروں کوبھی دعوت دی تو حضرت صاحب نے بھی ان کی درخواست پر ایک مضمون لکھ کر حضرت مولوی صاحب خلیفہ اوّل کی امارت میں اپنی جماعت کے چند آدمیوں کولا ہور شرکت کے لیے بھیجا مگر آرپول نے خلاف وعدہ اپنے مضمون میں آنجضرت صلی الله علیہ وسلم کے متعلق سخت برز بانی سے کام لیا اس کی رپورٹ جب حضرت ماحب کوئیجی تو حضرت صاحب اپنی جماعت پر سخت ناراض ہوئے کہ ہماری جماعت کے لوگ اس مجلس سے کیوں نہ اُٹھ آئے اور فر مایا کہ یہ پر لے درجہ کی بے غیرتی ہے کہ آنخضرت صلے الله علیہ وسلم کوا یک مجلس میں بُر اکہا جاوے اور ایک مسلمان وہاں بیٹھار ہے اور غیرت دینی سے کام نہ کئیرہ مرکز نہ ہوگیا اور آپ سخت ناراض ہوئے کہ کیوں ہمارے آدمیوں نے غیرت دینی سے کام نہ اللہ اللہ حسل ہوئے کہ کیوں ہمارے آدمیوں نے غیرت دینی سے کام نہ اللہ حسل ہوئے کہ کیوں ہمارے آدمیوں نے غیرت دینی سے کام نہ اللہ حسل ہوئے کہ کیوں ہمارے آدمیوں نے بین میں گرائی شروع کی تھی تو فور آئیں مجلس سے اُٹھ آنا چاہیئے تھا۔ حضرت خلیفة اللہ کی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس وقت اُٹھنے بھی لگا تھا۔ مگر پھر مولوی صاحب کی وجہ سے ٹھیر گیا۔''

#### مهمان نوازي

(۱) میاں عبداللہ صاحب سنوریؓ نے بیان کیا کہ'' ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ االسلام بیت الفکر میں ..... لیٹے ہوئے تھے اور میں پاؤں دبار ہاتھا کہ حجرہ کی کھڑکی پر لالہ شرمیت یا شاید لالہ ملاوامل نے دستک دی۔ میں اُٹھ کر کھڑکی کھو لنے لگا۔ مگر حضرت صاحب نے بڑی جلدی اُٹھ کر تیزی سے جاکر مجھ سے پہلے زنجیر کھول دی اور پھراپی جگہ جاکر بیٹھ گئے اور فر مایا اخـلاق احمد \_\_\_\_\_\_

آپ ہمارے مہمان ہیں اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے مہمان کا اکرام کرنا حیاہے'' حیاہے''

"(۲) قاضی محمد یوسف صاحب بیناوری سے روایت ہے کہ 'ایک دفعہ میں اور عبدالرجیم خان صاحب اللہ میں کھانا کھارہے تھے جو حضرت صاحب کے گھر سے آیا تھا۔ ناگاہ میری نظر کھانے میں ایک مکھی پر پڑی .....میں نے کھانا ترک کردیا۔ اس پر'' حضرت میں ایک خادمہ کھانا اُٹھا کر واپس لے گئی .....حضرت اقدس اندرونِ خانہ کھانا تناول فرمارہے تھے۔خادمہ نے حضرت صاحب سے یہ ماجراع ض کردیا حضرت نے فوراً این سامنے کا کھانا اُٹھا کراس خادمہ کے حوالہ کردیا کہ یہ لے جا وَاورا پنے ہاتھ کا نوالہ بھی برتن میں چھوڑ دیاوہ خادمہ خوشی خوش ہمارے پاس وہ کھانا الائی اور کہا کہ لوحضرت صاحب نے اپنا میں جھوڑ دیا ہے۔''

سے مروی ہے کہ ''مولوی محمد اساعیل صاحب ؓ سے مروی ہے کہ ''مولوی محمد علی صاحب ایم اے ۔.... کے لیےخود حضرت اقدس صبح کے وقت گلاس میں دودھ ڈال کراور پھراس میں مصری حل کر کے خاص اہتمام سے بھجوایا کرتے تھے۔'' (بیرت المہدی حصد دم شخد ۲۷۷)

(۷) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب سے روایت ہے کہ 'ایک دفعہ لا ہور سے کچھا حباب رمضان میں قادیان آئے حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ معہ کچھ ناشتہ ان سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ان دوستوں نے عرض کیا کہ ہم سب روز ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی کی رخصت پر عمل کرنا چاہیئے۔ چنا نچہ ان کو ناشتہ کروا کے اُن کے روزے تر وادیئے۔''

(۵) حافظ نبی بخش صاحبؓ نے بیان کیا که'ایک دفعہ میں قادیان آیا توان ایّا م میں ایک چھوٹی چار پائی بیت الفکر میں موجود رہتی تھی اور کمرہ میں قہوہ بیّا رر ہتا اور پاس ہی مصری موجود ہوتی تھی۔ میں جتنی دفعہ دِن میں چاہتا قہوہ بی لیتا حضور فرماتے''اور پیواور پیو۔''

(سيرت المهدى حصه سوئم صفحه ۵۴۴)

(۲) خواجہ عبدالرحمٰن صاحبؓ ساکن تشمیر نے روایت کی کہ'ان کے والدصاحب نے بیان کیا کہ''ان کے والدصاحب کے بیان کیا کہ''ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام باہرا یک ہی دستر خوان پر جملہ اصحاب کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے تھے اس صورت میں تشمیری اصحاب کو بھی اسی مقدار میں کھانامِلتا تھا جتنا کہ دیگر اصحاب کو۔اس پرایک دن حضرت میں موعود علیہ السلام نے کھانے کے منتظم کو تکم دیا کہ

خلاق احمد ———————11

تشمیر کے لوگ زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو بہت کھانا دیا کرو۔اسپر ہم کوزیادہ کھانا ملنے لگا۔'' (سیت المہدی حسیس سفیہ ۸۲۸)

(٨) حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا که 'ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت ام المؤمنین چیران ہور ہی تھیں کہ ....ان کو کہاں ٹھیرایا جائے اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ، ہوئے برندوں کا ایک قصّه سُنایا ..... اور فرمایا : - دیکھوایک دفعہ جنگل میں ایک مسافر کوشام ہوگئی۔رات اندھیری تھی قریب کوئی بستی اُسے دکھائی نہ دی اور نہوہ نا چارا یک درخت کے پنچے ّ رات گزارنے کے واسطے بیٹھ رہا۔اس درخت کےاویرایک برند کا آشیانہ تھا۔ پرندہ اپنی مادہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ دیکھویہ مسافر جو ہمارے آشیانہ کے نیچے زمین پر آبیٹھا ہے بہ آج رات جارامہمان ہے اور جارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں مادہ نے اس کے ساتھ ا تفاق کیااور ہردونے مشورہ کرکے بیقر اُردیا کہ ٹھنڈی رات ہےاوراس ہمارے مہمان کوآ گ تاہنے کی ضرورت ہےاورتو کچھ ہمارے ماس نہیں۔ہم اپنا آشیانہ ہی تو ڑ کرنیچے بھینک دیں تا کہ وہ اُن لکڑیوں کوجلا کرآگ تاب لے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سارا آشیانہ تکا تنکا کرکے نیچے بھینک دیا۔اس کومسافر نے غنیمت جانا اوراُن سب لکڑیوں اور تنکوں کوجمع کر کے ۔ آ گ جلائی اور تا پنے لگا۔ تب درخت براس پرندوں کے جوڑے نے پھرمشورہ کیا کہآ گ تو ہم نے اپنے مہمان کو بہم پہنچائی اور اُس کے واسطے سکنے کا سامان مہیّا کیا۔ابہمیں حیا میئے کہ اُسے کچھ کھانے کو بھی دیں اور تو ہمارے پاس کچھنہیں ہم خود ہی اُس آگ میں جا گریں۔اور مسافر ہمیں بُھون کر ہمارا گوشت کھالے جنانچہان برندوں نے ایباہی کیا اورمہمان نوازی کا حق ادا كيا\_" ( ذکر حبیب صفحه ۸۲ )

(9) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ 'اواکل میں حضرت مسیح موقود علیہ السلام مدّ توں دونوں وقت کا کھانا مہمانوں کے ہمراہ باہر کھایا کرتے تھے.....کھی مولوی عبد الکریم <del>خىلاق احمد \_\_\_\_\_\_</del>

صاحب مرحوم کھانا کھاتے ہوئے کہتے کہ اس وقت اچار کو دل چا ہتا ہے اور کسی ملازم کی طرف اشارہ کرتے ۔ تو حضور فوراً دسترخوان سے اُٹھ کر بیت الفکر کی کھڑ کی میں سے اندر چلے جاتے اورا چار لے آتے ۔'' (بیت البدی صیبوم شخہ ۹۹)

(۱۰) سیٹھی غلام نبی صاحبؓ نے بیان کیا کہ ''جب میں پہلے پہل قادیان گیا ۔۔۔۔ (حضرت سے موعودعلیہ السلام بالا خانہ میں سے )۔۔۔۔۔ مَیں نے جاکرالسلام علیم عرض کیا حضرت وصاحب نے سلام کا جواب دیا اور مصافحہ کر کے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔۔۔۔۔ میں چار پائی پر بیٹھ گیا۔ حضرت جی نے صندوق کھولا اور مصری نکال کر گلاس میں ڈالی اور پائی ڈال کر قلم سے ہلا کر آپ نے دستِ مبارک سے بیشر بت کا گلاس مجھے دیا اور فرمایا کہ آپ گرمی میں آئے ہیں بیشر بت کی لیں۔'' (سرت المهدی صدوم ۸۱۸)

# دوستوں سے سلوک

(۱) مولوی شیرعلی صاحب نے بیان کیا کہ''یو ن تو حضرت صاحب اپ سارے خدّ ام سے ہی بہت محبت رکھتے تھے لیکن میں میمسوں کرتا تھا کہ آپ کو مفتی صاحب سے خاص محبت ہے جب کھی آپ مفتی صاحب کا ذکر فر ماتے تو فر ماتے ''ہمارے مفتی صاحب' اور جب مفتی صاحب لا ہور سے قادیان آیا کرتے تھے تو حضرت صاحب ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے صاحب لا ہور سے قادیان آیا کرتے تھے تو حضرت صاحب ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔''

(۲) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ ''مولوی عبد اللطیف صاحب شہید کی شہادت کے بعد ان کا کوئی مریدان کے کچھ بال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس قادیان لایا۔ آپ نے وہ بال ایک کھلے مُنہ کی چھوٹی بوتل میں ڈال کر اور اس کے اندر کچھ مشک رکھ کر اس بوتل کو سر مُم کر دیا۔ اور پھر اس شیشی میں تا گہ باندھ کر اسے اپنی بیت الدّ عاکی ایک کھونی سے لئکا دیا۔ اور بیسا راعمل آپ نے ایسے طور پر کیا کہ گویا ان بالوں کو آپ ایک تیر ک خیال فرماتے تھے اور نیز بیت الدعا میں اس غرض سے لئکا کے گئے ہوئے کہ دُعا کی تحریب کے درہے۔''

(سیرت المهدی حصه دوم صفحه ۳۶۸)

(۳) سیٹھی غلام نبی صاحبؓ نے بیان کیا کہ''جب آئینہ کمالاتِ اسلاَم جیب رہی تھی توان دنوں میں مَیں قادیان آیا اور جب میں جانے لگا تو وہ اسّی صفحہ تک حجیب چکی تھی۔ مَیں نے اس حصہ کتاب کوساتھ لے جانے کے لیے عرض کیا اس پر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم <del>خــلاق احمد \_\_\_\_\_\_</del> 13....

ر اس کیا کہ جب تک کتاب مکتل نہ ہودی نہیں جاستی۔ تب حضور نے فر مایا جتنی حجیب چکا ہے۔ عبر اص کیا کہ جب تک کتاب مکتل نہ ہودی نہیں جاستی۔ تب حضور نے فر مایا جمعے فر مایا کہ اس کو مشتہر نہ کرنا۔ جب تک کہ مکتل نہ ہوجائے۔'' (پر تالیدی صیور منی ۵۸۷)

(۷) عافظ نبی بخش صاحب ساکن فیض الله چک نے بیان کیا که دمیر الرکاعبدالرحمٰن ہائی اسکول میں تعلیم پاتا تھا وہ .....فوت ہوگیا ..... مجھے اطلاع ملی تو قادیان آیا اور حضرت مولوی نورالدین صاحب سے نماز جنازہ پڑھائی اوراس سے فارغ ہوکر میں واپس فیض الله چک چلا گیا۔ پھر میں آئندہ جمعہ کے دن قادیان آیا .....مبجد مبارک میں گیا۔ جب حضور کی نظر شفقت میں ۔ پیر پڑی تو حضور نے فرمایا آگ آجاؤ .....حضور کا فرمانا تھا کہ سب نے میرے لیے رستہ وے دیا۔ حضور نے میرے لیے رستہ دے دیا۔ حضور نے میرے بیٹے ہی محبت کے انداز میں فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی موت پر بہت صبر کیا ہے۔ مئیں فعم البدل کے لیے دُعاکروں گا۔ چنانچہ اس دُعائے افرانبدل کے لیے دُعاکروں گا۔ چنانچہ اس دُعائے افرانبدل کے نیے دُعاکروں گا۔ چنانچہ میں خدانے مجھے ایک اور بیچہ دیا ....۔ '

(۵) مفتی محمر صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ 'ایک دفعہ میں لا ہور سے قادیان آیا اور میری والدہ صاحب کی بیعت کے میری والدہ صاحب مرحومہ بھی میرے ساتھ تھیں جو بھیرے سے حضرت صاحب کی بیعت کے لیے تشریف لائی تھیں اور اسی سال انہوں نے حضرت صاحب کی بیعت کی تھی جب ہم واپس ہونے گئے تو حضرت صاحب ہمارے یک جگہ تک ساتھ تشریف لائے اور ہمارے لیے کھانا منگوایا کہ ہم ساتھ لے جائیں وہ کھانالنگر والوں نے کسی کیڑے میں باندھ کر ہماتہ حضرت صاحب نے اپنے عمامہ میں سے قریب ایک گز لمبا کیڑا بھاڑ کراس میں نہ بھیجا تھا تب حضرت صاحب نے اپنے عمامہ میں سے قریب ایک گز لمبا کیڑا ہوا گر کراس میں روٹی کو باندھ دیا۔''

تحفه كاشكرتيه

ا) حضرت ام المؤمنين ﷺ سے روایت ہے کہ 'ایک دفعہ مرز انظام الدین صاحب کو سخت بخار ہوا۔جس کا د ماغ پر بھی اثر تھا۔اس وقت کوئی اور طبیب یہاں نہیں تھا۔مرز انظام الدین صاحب کے عزیزوں نے حضرت کو اطلاع دی اور آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے۔ اور مناسب علاج کیا .....جس سے فائدہ ہوگیا۔ اس وقت باہمی شخت مخالفت تھی۔ '' (سرت الہدی حدوم شواہ ہ) الدین لا ہوری شیرعلی صاحبؓ نے بیان کیا کہ'' مارٹن کلارک مقدمہ میں ایک شخص مولوی فضل الدین لا ہوری حضور کی طرف سے وکیل تھا پیشے خص غیر احمدی تھا ..... جب مولوی محمد سین بٹالوی حضرت صاحب کے خلاف شہادت میں پیش ہؤا تو مولوی فضل الدین نے حضرت صاحب سے پُو چھا کہ اگر اجازت ہوتو میں مولوی محمد سین صاحب کے حسب ونسب کے متعلق کوئی سوال کے روں حضرت صاحب نے تخق سے منع فرمایا کہ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور فرمایا کا یُول الثر ہؤا تھا۔''

(سيرت المهدى حصهاوٌ ل صفحه ۲۴۸)

#### خيرات

#### د یا نتراری

(۱) میاں عبداللہ صاحب سنوری ﷺ نے بیان کیا کہ 'ایک دفعہ حضرت صاحب قادیان کے

ل مولوی محمد سین بٹالوی کے نب میں بعض معیوب بائیں تبھی جاتی تھیں۔واللہ اعلم۔جن کو ویک اپنے موال سے ظاہر کرنا چاہتا تھا تگر کے حضرت صاحب نے روک دیا دراصل حضرت صاحب اپنے ہاتھ سے کسی دشمن کی بھی ذکت نہیں چاہتے تھے۔ ہاں جب خدا کی اللہ موتا تھا جو مائے تھے۔ منہ کہ طرف سے کسی کی ذکت تھے۔ منہ کہ اللہ موتا تھا تو وہ ایک نشانِ اللی ہوتا تھا جے آپ ظاہر فرماتے تھے۔ منہ ک

۔۔۔۔۔ شالی جانب سیر کے لیےتشریف لے گئے میں اور شیخ حامظی (صاحب) ساتھ تھے راستہ برایک کھیت کے کنارے ایک چھوٹی سی بیری تھی اورا سے بیر لگے ہوئے تھے اورایک بڑا عمدہ ایکاہؤ ا لال بیرراستہ میں بگراہؤا تھامئیں نے چلتے چلتے اُسے اُٹھالیااور کھانے لگا۔حضرت صاحب نے فر مایا نہ کھا وَاور وہن رکھ دوآ خربیک کی ملکتیت ہے میاں صاحب موصوف بیان کرتے کہ اس دن ہے آج تک میں نے کسی بیری کے بیر بغیرا جازت مالک اراضی کے نہیں کھائے کیونکہ جب میں کسی بیری کی طرف دیکھا ہول تو مجھے بیہ بات یاد آجاتی ہے۔ "(بیرت المهدی صداد ل سخت ۱۱۱)

بد کے ہیں۔ (۱) ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ'' حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر فر مایا كرتے تھے كه بنده كوچا ہيئے كه بميشه آينے خداير نيك ظن رکھے۔تمام غلط عقائد كى جڑاللہ تعالى يربظنّى بـدفراتعالى خووفرماتاب ذلِنكُم ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَننتُمُ برَبَّكُمُ أَرُديكُمُ. ليني اے کا فرو! تم نے جو برظنی خدا بر کی اُسی نے تم کو ہلاک کیا۔اسی طرح حدیث شریف میں آیا بانَا عِنْدَ ظُنّ عَبُدِي بِي لِعِي خداتعالى فرماتا بكه جسطرة ميرابنده مير فتعلق ممان كرتا ہے ميں اُس كے ساتھ اُسى طرح كاسلوك كرتا ہوں ۔'' (برت المدى هدوم في ١٥٨٥)

عام مخلوق بررحم

(۱) ڈاکٹر میرمجمداساعیل صاحب نے بیان کیا کہ''ایک دفعہ میاں (یعنی حضرت خلیفة کمسیح الثانیٰ ) دالان کے دروازے بند کرکے جڑیاں پکڑر ہے تھے کہ حضرت صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے باہر جاتے ہوئے ان کود مکھے لیا اور فر مایا۔میاں گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے جس میں رخمنہیںاس میںایمان نہیں۔'' (سيرت المهدي حصياة ل صفحه ۱۷۸)

(۲) خواجہ عبدالرحمٰن صاحبٌ متوطن کشمیر سے روایت ہے که'' ایک دفعہ بڑاموٹا کتّا حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کے گھر میں گھس آیا اور ہم بچّوں نے اُسے دروازے بندکر کے مارنا جایا۔ کیکن جب کتے نے شور محایا تو حضرت صاحب کو بھی پیۃ لگ گیا اور آپ ہم پر ناراض ہوئے چنانچہ ہم نے دروازے کھول کر کتے کوچھوڑ دیا۔'' (سیرت المهدی هفته دوم صفحه ۱۳۴۱)

# '' بچہکو ہروفت کسی نہ کسی کا م میں لگائے رکھنا جا ہیے''

(ارشا دحضرت خليفة المسيح الثاني رضى الله تعالى عنه فرموده ١١ رمارچ<u> ١٩٣٩ء)</u>

اخـلاق احمد \_\_\_\_\_\_

(۳) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ 'ایک دفعہ حضور سے کسی بچے نے بوچھا کہ کیا موطا حلال ہے مطلب بیتھا کہ کیا ہم طوطا کھانے کے لیے مارلیا کریں ۔حضور نے فرمایا میاں حلال تو ہے مگر کیا سب جانور کھانے کے لیے ہی ہوتے ہیں؟ مطلب بیتھا کہ خدانے سب جانور صرف کھانے ہی کے لیے پیدانہیں کیے۔ بلکہ بعض دیکھنے کے لیے اور دُنیا کی زینت اور خوبصورتی کے لیے ہیں۔'' (برت المہدی مقدم موم فیم کے میں۔''

اینے ہاتھ سے کام کرنا

(۱) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے بیان کیا کہ'' حضرت میں موعود علیہ السلام کو گھر کا کوئی کام کرنے سے سے بھی عار نہ تھی۔ چار پائیاں خود بچھا لیتے سے فرش کر لیتے سے ۔ بسترہ کرلیا کرتے سے ۔ بھی یکدم بارش آ جاتی تو چھوٹے بچے تو چار پائیوں پر سوتے رہتے ۔ حضورا یک طرف سے خوداُن کی چار پائیاں پکڑتے دوسری طرف سے کوئی اور شخص پکڑتا اور اندر برآ مدہ میں کروالیتے اگر کوئی شخص ایسے موقعہ پریاضی کے وقت بچوں کو جھجھوڑ کر جگانا چاہتا تو حضور منح کرتے اور فرماتے کہ اس طرح بیکدم ہلانے اور جیخنے سے بچے ڈرجا تا ہے۔ آ ہستہ سے آ واز دیکر اُٹھاؤ۔''

(۲) میاں فیاض علی صاحب کپورتھلویؓ نے بیان کیا کہ''.....حضرت اقدس دستِ مبارک سے زنانہ مکان سے کھانا لے آتے تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر تناول فرماتے تھے۔''

(سيرت المهدى حصه سوم صفحه ۲۲۷)

صفائی

(۱) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے بیان کیا کہ ' دھنرت صاحب مسواک بہت پندفر ماتے سے۔ تازہ کیکر کی مسواک کیا کرتے تھے۔ ۔۔۔۔۔۔وضو کے وقت صرف اُنگل سے ہی مسواک کرلیا کرتے تھے مسواک کی دفعہ کہ کر مجھ سے بھی منگائی ہے اور دیگر خادموں سے بھی منگوالیا کرتے تھے اور بعض اوقات نماز اور وضو کے وقت کے علاوہ بھی استعال کرتے تھے۔'' (برت المہدی ھسوم سخہ ۱۹۳۹) (۲) ڈاکٹر صاحب موصوف ہی بیان کرتے ہیں کہ' دمیں نے گئی دفعہ حضرت مسیح موصود علیہ السلام کے اُمر ہے ہوئے کپڑوں کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھا ہے مجھے بھی بھی ان میں پسینہ کی پنہیں آئی ۔۔۔۔''

ر بیرت الهدی هسددم صفحه ۳۲۱ (سیرت الهدی هسددم صفحه ۳۲۱) (سیرت الهدی هسددم صفحه ۳۲۱)

ا<del>خلاق احمد \_\_\_\_\_</del>

رس) خواجه عبدالرحمان صاحب متوطن تشمیر نے بیان کیا که '' حصرت سے موعود علیہ السلام گھر میں جب رفع حاجت کے لیے پاخانہ میں جاتے تو پانی کا لوٹا لاز ماً ساتھ لے جاتے تھے اور اندر طہارت کرنے کے علاوہ پاخانہ سے باہر آ کربھی ہاتھ صاف کرتے تھے۔''نیز حضرت میرزا بشیرا حمدصا حب ایم الے نے بیان کیا کہ '' حضرت صاحب کا طریق تھا کہ طہارت سے فارغ ہوکرایک دفعہ سادہ یانی سے ہاتھ دھوتے تھے اور پھرمٹی مل کردوبارہ صاف کرتے تھے۔''

(سيرت المهدى حصه سوم صفحه ۱۸۴)

## ساوگی

(۱) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے بیان کیا کہ'' مجھے پچیس سال تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عادات واطوار اور شائل کو بغور دیکھنے کا موقعہ ملا ہے۔ گھر میں بھی اور باہر بھی مئیں نے اپنی ساری عمر میں آج تک کامل طور پر تصنع سے خالی سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سی کوئییں دیکھا۔حضور کے کسی قول یا فعل یا حرکت وسکون میں بناوٹ کا شائبہ تک بھی مئیں نے کبھی محسوں نہیں کیا۔'' (برت الہدی حسد دوم شفہ ۲۳۰)

(۲) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ'' حضرت میں موعودعلیہ السلام بھی بھی گھر میں ننگے پیر بھی پھر لیتے تھے۔خصوصاً اگر پختہ فرش ہوتا تھا تو بعض اوقات ننگے پاؤں ٹہلتے بھی ریتے تھے اور تصنیف بھی کرتے جاتے تھے۔''

(بیتالہدی حسوم فیوا ۱۸)

'(٣) منتی عبدالعزیز صاحب اوجلوی نے بیان کیا کہ' ایک مرتبہ .....حضرت میں موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہم باغ کی طرف سیر کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت چل پڑے۔ باغ میں دو چار پائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ باغ کے رکھوالے دو بڑے ٹوکرے شہوتوں پڑے۔ باغ میں دوجو کے لائے اور حضور کے سامنے رکھ دیئے سب دوست چار پائیوں پر بیٹھ گئے بے تکلفی کا بیعالم تھا کہ حضور پائتی کی طرف بیٹھ ہوئے تھا اور دوست سر ہانے کی طرف سب دوست شہوت کھانے گئے۔''

(۴) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ''ایک دِن سخت گرمی کے موسم میں چند احباب دو پہر کے وقت حضرت میں موعود علیہ السلام کی خدمت میں اندر حاضر ہوئے جہاں حضور تصنیف کا کام کررہ سے تھے پڑھا بھی اس کمرہ میں نہ تھا۔ بعض دوستوں نے عرض کیا کہ حضور کم از کم پڑھا تو لگوالیں تا کہ اس بخت گرمی میں حضور کو بچھآ رام تو ہو۔حضور نے فرمایا کہ اس

<del>خــلاق احمد \_\_\_\_\_\_</del>

کا یمی نتیجہ ہوگا کہ تا کہ آ دمی کونیند آنے گے اور وہ کام نہ کرسکے۔ہم تو وہاں کام کرنا چاہتے ہیں جہاں گرمی کے مارے لوگوں کا تیل نکاتا ہو۔'' جہاں گرمی کے مارے لوگوں کا تیل نکاتا ہو۔''

(۵) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے بیان کیا کہ' جب حضرت سے موجود علیہ السلام معہ چندخد ام کے باواصاحب کا چولہ دیسے کے لیے ڈیرہ بابانا نک تشریف لے گئے تو وہاں ایک برط کے درخت کے نیچے کچھ کپڑے بچھا کر جماعت کے لوگوں معہ حضور کے بیٹھ گئے۔ مولوی محمد احسن صاحب بھی ہمراہ تھے۔ گاؤں کے لوگ حضور کی خبرسن کر وہاں جمع ہونے لگے تو ان میں سے چند آ دمی جو پہلے آئے تھے مولوی محمد احسن صاحب کو سے موجود خیال کر کے ان کے ساتھ مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ تین چار آ دمیوں کے مصافحہ کے بعد بیمصوں کیا گیا کہ ان کو دھوکا ہوا ہے۔ اس کے بعد مولوی محمد احسن صاحب ہرا لیشخص کو جوان کے ساتھ مصافحہ کرتا تھا حضور کی ہوئے۔ اس کے بعد مولوی محمد احسن صاحب ہرا لیشخص کو جوان کے ساتھ مصافحہ کرتا تھا حضور کی طرف متوجہ کر دیتے تھے کہ حضرت سے موجود علیہ السلام یہ ہیں۔' (برے الہدی صدر موجوکا لگ جاتا تھا۔ خصرت سے ساتھ باہم ملے جُلے بیٹھے رہتے ہیں اس لیے اجبنی آ دمی بعض اوقات عارضی طور پر دھوکا کھا جاتا ساتھ باہم ملے جُلے بیٹھے رہتے ہیں اس لیے اجبنی آ دمی بعض اوقات عارضی طور پر دھوکا کھا جاتا تھا۔

(۲) ڈاکٹر میرمحمد اساعیل صاحب ٹے بیان کیا کہ''وہ کتابیں جواکثر حضرت صاحب کی زیر نظررہتی تھیں۔ نیز تصنیف کے تمام کاغذات بستوں میں بندھے رہتے تھے۔ ایک ایک وقت میں اس قتم کے تین تین بستے جمع ہوجاتے تھے عموماً دو بستے تو ضرور رہتے تھے۔ یہ بستے سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ صرف ایک چورس کپڑا ہوتا تھا۔ جس میں کاغذاور کتابیں رکھ کر دونوں طرف سے گاٹھیں دے لیا کرتے تھے۔ تصنیف کے وقت آپ کا سارا دفتر آپ کا پلنگ ہوتا تھا۔'

مزاح

انبیاعلیم السلام کوروحانی اوصاف کے علاقہ دنیاوی خوبیوں سے بھی ایک وافر حصہ ماتا ہے گویاوہ ہر کھاظ سے اپنے تبعین کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ انہیں خوبیوں میں سے ایک مزاح کی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں زندہ دلی قائم رہتی ہے اور اُن کی روحوں میں بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے متعلق بھی احادیث میں ذکر ہے کہ '' کے سان

اخـلاق احمد -----19

رَسُولُ اللهِ صَلْعَمَ يُمَاذِحُ وَلا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ." يعنی نبی کريم صلی الله عليه وسلم بھی مزاح کيا کرتے تھے مگر مزاح ميں حق بات ہی کہتے به نہيں کہ تہذيب کو خير باد کہہ کر تمسخر واستہزاء کا طریق اختيار کرتے حضرت مسيح موعود عليه السلام کی سیرت میں بھی ہمیں ہنسی دل لگی اور مزاح کی مثالیں مبلتی ہیں جن میں سے چندا یک درج ذیل ہیں: -

(۱) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب ؒ نے بیان کیا کہ ''بعض اوقات حضور علیہ السلام کسی ہنسی کی بات پر بہنتے تھے اور خوب بہنتے تھے یہاں تک مکیں نے دیکھا ہے کہ بنسی کی وجہ ہے آپ کی آئکھوں میں پانی آجا تا تھا جے آپ اُنگی یا کپڑے سے بو نچھ دیتے تھے۔ مگر آپ بھی بیہودہ بات یا تمسخریا استہزاء والی بات پر نہیں بہنتے تھے بلکہ اگر ایسی بات کوئی آپ کے سامنے کرتا تو منع کردیتے تھے۔ چنا نچے مکیں نے ایک دفعہ ایک مسخر کا نامنا سب فقرہ کسی سے کہا۔ آپ پاس ہی چار پائی پر لیٹے تھے۔ ہوں ہوں کر کے منع کرتے ہوئے اُٹھ بیٹھے اور فرمایا ''بیاگناہ کی بات ہوئے اُٹھ بیٹھے اور فرمایا '' بیاگناہ کی بات ہوئے۔ ہوئے اُٹھ بیٹھے اور فرمایا '' بیاگناہ کی بات سے سے سانہدی صدوم شخہ ۱۹۸۵)

بانداق طبیعت رکھتے تھے اور بعض اوقات تو خودابتداء مزاح کے طور پر کلام فر ماتے تھے۔''

(سیرتالمهدی حصه دوم صفحه ۳۴۷) م

(۴) حضرت میرزابشراحمدصاحب ایم اے نے بیان کیا که ' حضرت میسی موعودعلیه السلام کی زندگی میں ہمارے گھر میں ایک خادمہ عورت رہتی تھی جس کانام' ' مهرو' تھا۔وہ بیچاری ایک گاؤں کی رہنے والی تھی اور ان الفاظ کو نہ مجھتی تھی جو ذرا زیادہ ترقی یافتہ تمدّن میں مستعمل ہوتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ حضرت صاحب نے اسے فرمایا کہ ایک خلال لاؤوہ حجمت گئی اور

<del>خــلاق احمد \_\_\_\_\_</del>

ایک پیخر کا ادویہ کوٹنے والا کھر ل اُٹھالائی جسے دیکھ کرحضرت صاحب بہت بنسے اور ہماری والدہ صاحبہ (یعنی حضرت ام المؤمنین ؓ) سے بنستے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے اس سے خلال ما نگا تھا اور یہ کیا لے آئی ہے۔ اس عورت کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ میاں غلام محمد کا تب امرتسری نے دروازہ پر دستک دی اور کہا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کرو کہ کا تب آیا ہے۔ یہ پیغام لے کروہ حضرت صاحب کے پاس گئی اور کہنے گئی کہ حضور قاتل دروازے پر کھڑا ہے اور کیا تا ہے۔ حضرت صاحب بہت بینے۔'' (برت الہدی حدد مشرب علیہ عنہ اللہ کہ حضرت صاحب بہت بینے۔''

(۵) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے بیان کیا کہ'' حضرت میں موجود علیہ السلام بھی بھی بھی اپنے بچوں کو بیار سے چھٹرا بھی کرتے تھے اور وہ اس طرح سے کہ بھی بچ کا پہنچہ پکڑ لیا۔ اور کوئی بات نہ کی خاموش ہور ہے یا بچہ لیٹا ہوا ہوتو اس کا یا وَں پکڑ کر اس کے بلوے کو سہلانے گے (نیز حضرت میر زابشیر احمد صاحب ایم اے نے بیان کیا کہ یہ چُنچ پکڑ کر خاموش ہوجانے کا واقعہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ گزرا ہے۔''

(۲) حافظ نور محمد صاحب نے بیان کیا کہ 'ایک دفعہ جب میں اور حافظ نبی بخش صاحب حضرت صاحب کی ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے عشاء کے بعد حافظ نبی بخش صاحب سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ 'میاں نبی بخش آپ کہاں لیٹیں گے؟ میاں نور محمد تو لحد کی مشق کررہے ہیں!'' بات یہ تھی کہ اس وقت میں جہاں لیٹا ہوا تھا میرے نیچے ایک ٹکڑا مرکنڈے کا پڑاتھا جوقد آ دم لمبا تھا۔اسے دیکھ کرآپ نے بطور مزاح ایسافر مایا کیونکہ دستورہ کے مرکنڈے ہیں۔''

(سيرت المهدى حصه دوم صفحه ٣٣٧)

دوسروں کی انتہائی دلداری اورانکی دل شکنی ہے بچنا

(۱) ڈاکٹر میرمجمداساعیل صاحب نے بیان کیا کہ'' حضرت سے موعودعلیہ السلام کے اخلاق میں بعض باتیں خاص طور پر نمایاں تھیں اوران میں سے ایک بیتھی کہ آپ بھی کسی کی دشکنی کو پیند نہیں فرماتے تھے اور اس سے بہت ہی بچتے تھے۔ اور دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے۔ نیز حضرت میرز ابشیر احمد صاحب ؓ نے بیان کیا کہ'' آپ کی سیرت کا بیا بیک خاص نمایاں پہلوتھا کہ حتی الوسع دوسروں کی انتہائی دلداری فرماتے اور دشکنی سے بچتے تھے۔'' (برت الہدی هسرم شخہ:۵۰) دیل سیّرمجمعلی شاہ صاحب ؓ نے بیان کیا کہ' ایک مرتبہ میرے ایک شاگر دنے مجھے شیشم کی اخلاق احمد \_\_\_\_\_\_\_

" (۳) منتی عبدالعزیز صاحب اوجلوی نے بیان کیا که 'ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک دودھ کا کھر اہوالوٹا حضور کے سر بانے رکھا ہوا تھا خاکسار نے اسے پائی سمجھ کر ہلا کر جیسے لوٹے کو دھوتے وقت کرتے ہیں پھینک دیا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ دودھ تھا تو مجھے سخت ندامت ہوئی ۔لیکن حضور نے بڑی نرمی اور دلجوئی سے فر مایا اور بار بار فر مایا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اسے کھینک دیا۔ یہ دودھ ابخراب ہو چکا تھا۔'' (سرت الہدی ھے ہو ہے ہے۔

(۲) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب ٹے بیان کیا کہ 'ابتدائی ایا م کا ذکر ہے کہ والد ہزرگوار العنی حضرت میر ناصر نواب صاحب ٹر حوم ) نے اپنا ایک بانات کا کوٹ جو مستعمل تھا ہمارے خالہ زاد بھائی سیّہ محمد سعید کو جوان دنوں میں قادیان میں تھا کسی خادم عورت کے ہاتھ بطور ہدیہ بھیجا۔ محمد سعید نے نہایت حقارت سے وہ کوٹ واپس کر دیا اور کہا کہ میں مستعمل کپڑا نہیں بہنتا۔ جب وہ خادمہ بیکوٹ واپس لار ہی تھی راستہ میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے اس بہنتا۔ جب وہ خادمہ بیکوٹ جواب دیا کہ میر صاحب نے بیکوٹ محمد سعید کو بھیجا تھا مگر اس نے واپس کر دیا ہے کہ میں اُتر اہوا کپڑا نہیں بہنتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس سے میر صاحب کی دھکنی ہوگی تم یہ کوٹ ہمیں دے جاؤ ہم پہنیں گے اور ان سے کہہ دینا کہ میں نے مطاحب کی دھکنی ہوگی تم یہ کوٹ ہمیں دے جاؤ ہم پہنیں گے اور ان سے کہہ دینا کہ مئیں نے رکھلیا ہے۔''

ن الله دناصاحب في بيان كيا كه 'ايك دفعه لا هوراحمديه بلائكس مين حضورتشريف فرماته كه نثر قبور بهيني سے ايك ضعيف العمر نا توال شخص مستقيم نام حضور كي خدمت ميں زيارت

'نمازاور پھر باجماعت نمازاللد تعالیٰ کے خاص فضلوں میں سے ایک فضل ہے'' (ارشاد هرت خلیفة البی اثانی رضی اللہ تعالی عند فرمودہ ۲۰۲۳ راپر پر ۱۹۲۱ء) اخلاق احمد \_\_\_\_\_

کے گیے آیا احباب کے جُھر مٹ میں وہ حضور تک نہ پہنچ سکا اور بلند آ واز سے بولا حضور میں تو زیارت کے لیے آیا ہوں۔حضور نے فرمایا۔ بابا جی کو آگے آنے دولیکن وہ اچھی طرح اُٹھ نہ سکا۔اس پر حضور نے فرمایا۔ بابا جی کو نکلیف ہے اور پھر حضور خوداُٹھ کراُس کے پاس آبیٹھے۔''

(سرت المهدى حصر موضح ، ۲۵) تعليم لعلم تعليم و علم

(۱) میان عبداللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ' جب ابھی حضور نے سلسلہ بیعت شروع نہ فر مایا تھا۔ مُیں نے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا کہ حضور میری بیعت لیں۔ آپ نے فر مایا پیرکا کام بھنگی کا ساکام ہے اسے اپنے ہاتھ سے مرید کے گند نکال نکال کردھونے پڑتے ہیں اور بجھے اس کام سے کراہت آتی ہے۔ مُیں نے عرض کیا حضور تو پھرکوئی تعلق تو ہنا چاہیئے۔ مُیں آتا ہوں اور اور پر اور پر اور پر اور اور اور اور اور ہو کے ایک ہفتہ کے بعد ایک آیت کے سادہ معنے پڑھا دیا کر جمہ پڑھ کیا ترجمہ پڑھائی و معارف اس لیے نہیں بتا تا کہ مُیں تم میں ان کے عبداللہ میں تم قرآن شریف کے حقائق و معارف اس لیے نہیں بتا تا کہ مُیں تم میں ان کے بر داشت کرنے کی طاقت نہیں دیکھا۔ میاں عبداللہ میاں بہدی ہوا تو میں مجون ہوجا تا۔ مگر میں اس سادہ ترجمہ کا ہم جھا ہوں۔ کہا گر مجھے اس وقت بتائے جاتے تو میں مجون ہوجا تا۔ مگر میں اس سادہ ترجمہ کا ہی جو مُیں نے آپ سے نصف پارہ کے قریب پڑھا ہوگا اب تک اپنے اندر نہم قرآن کے متعلق ہی جو مُیں اثر دیکھا ہوں۔ ''

(۲) مولوی شیرعلی صاحب نے بیان کیا کہ '' حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے دمیوں کو چاہیئے کہ کم از کم تین دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتابوں کا مطالعہ کہ بین گرتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔'' (برت الہدی هدوم فی ہے ہیں)

(۳) قاضی محمہ یوسف صاحب پٹاور کا نے بیان کیا کہ ''مئیں جب شروع میں قادیان گیا تو ایک گیا گئے خص نے اپنے لڑکے کو حضرت صاحب کے سامنے ملاقات کے لیے بیش کیا۔ جس وقت وہ لڑکا حضرت صاحب کے بیا ہو ھا تو اظہارِ تعظیم کے لیے حضرت کے پاؤں کو لڑکا حضرت صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اُسے ایسا کرنے سے ہاتھ لگانے لگا۔ جس پر حضرت صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اُسے ایسا کرنے سے روکا۔ اور مَیں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مُر خ ہوگیا۔ اور آپ نے بڑے جوش میں فرمایا کہ انبیاء

23... اخلاق احمد

دُنیامیں شرک مٹانے آتے ہیں اور ہمارا کا م بھی شرک مٹانا ہے نہ کہ شرک قائم کرنا۔''

(سرت المهدی حصد دوم صخه ۳۱۸) و اکثر میرمجمد اسماعیل صاحب شنے بیان کیا که 'ایک دفعہ عیم فضل دین صاحب مرحوم (۴) نے حضرت مسیح موعود علیہالسلام سے عرض کیا کہ حضور مجھے قرآن پڑھایا کریں آپ نے فرمایا اچھا۔ وہ چاشت کے قریب مسجد مبارک میں آجاتے اور حضرت صاحب ان کو قرآن مجید کا ترجمة تقور انسايرها دياكرتے تھے بيسلسله چندروز ہى جارى رہا پھر بند ہوگيا۔ عام درس نہ تھا صرف سادہ ترجمہ پڑھاتے تھے بیابتدائی زمانہ سیحیت کا واقعہ ہے۔' (سرت المہدی حصر م طقہ ۲۵۳)

السلام عليكم كهنا

(۱) قاضی محمد یوسف صاحبؓ نے بیان کیا کہ''حضرت سیج موعود علیہ السلام کوسلام کا اس قدرخیال تھا کہ خاکسارنے کئی ہاردیکھا کہ حضواگر چندلمحوں کے لئے بھی جماعت سےاُ ٹھ کرگھر جاتے اور پھرواپس تشریف لاتے توہر بارجاتے بھی اورآتے بھی السلام لیم کہتے۔''

(سيرت المهدى حصه سوم صفحة ۵۲۳)

(۲) مولوی شیرعلی صاحبؓ نے بیان کیا کہ' ایک دفعہ حضرت صاحب نے کسی حوالہ وغیرہ کا کام میاں معراج دین صاحب عمر لا ہوری اور دوسر بےلوگوں کے سیر دکیا۔ چنانچہ اس ضمن میں میاں معراج دین صاحب چھوٹی چھوٹی پر چیوں پر لکھ کر بار بار حضرت صاحب سے کچھ دریافت کرتے تھے اور حضرت صاحب جواب دیتے تھے کہ یہ تلاش کرویا فلاں کتاب بھیجو وغیرہ۔اسی دوران میں میاں معراج دین صاحب نے ایک پر چی حضرت صاحب کو بھیجی اور حضرت صاحب کو مخاطب کر کے بغیر السّلام علیکم نکھے اپنی بات لکھ دی اور چونکہ بار بار الیی پر چیال آتی جاتی تھیں اس لیے جلدی میں ان کی توجّہ اس طرف نہ گئی کہ السلام علیم بھی لکھنا عاہے ٔ حضرت صاحب نے جب اندر سے اس کا جواب بھیجا تواس کے شروع میں لکھا کہ آپ کو السلام عليم لكصناحا بسے تھا۔'' (سيرت المهدى حصاول صفحه ٢٩٩)

(٣) حضرت ميرزابشيراحمه صاحب ايم التاني الله ومعزت مسيح موعود عليه السلام کا بیدستورتھا کہ آپ اپنے تمام خطوط میں بسم اللہ اورالسلام علیم لکھتے تھے اور خط کے بیچے دستخط کرے تاریخ بھی ڈالتے تھے۔مُیں نے کوئی خط آپ کا بغیر کہم اللہ اور سلام اور تاریخ کے نہیں ويكها\_'' (سيرت المهدي حصهاوّ ل صفحه ٢٩٩)

اخلاق احمد الخسطان المستحمد المستحمد المستحمد المستحمد المستح موعود عليه السلام (۴) مير شفيع احمد صاحب معتقل دہلوی نے بيان کيا که ''حضرت مستح موعود عليه السلام میں مَیں نے ایک خاص بات دیکھی کہ جتنی مرتبہ حضور یا ہرتشریف لاتے مَیں دوڑ کرالسلام علیم ' کہتا اورمصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا تا۔حضورفوراًا بنایا تھے میرے ہاتھ میں اس طرح دے دیتے کہ گویااس ہاتھ میں بالکل طاقت نہیں ہے یا یہ کہوہ خاص اس لیے میرےسیُر وکیا گیا ہے کہ جو جا ہواس ہاتھ سے برتا وَ کرلو۔ میں اس ہاتھ کو لے کرخوب چومتا اور آنکھوں سے لگا تا اور سریر پھیرتا مگرحضور کچھ نہ کہتے ۔ بیسیوں مرتبہ دن میں ایسا کرتا مگر ایک مرتبہ بھی حضور نے نہیں فر مایا كه تخفي كيا ہو گيا ابھي تو مصافحه كيا ہے يانچ منٹ بعدمصافحه كي ضرورت نہيں ـ'

ر (سیرت المهدی حصه سوم صفحه ۵۳۵) (۵) خواجہ عبدالرحمٰن صاحبٌ ساکن کشمیر نے بیان کیا کہ''جب بھی کوئی شخص حضرت مسیح موعودعليه السلام كوالسلام عليم كهتا توحضورعمو مأاس كي طرف آنكه أله الكه أكرد كيصة اورمحبت سيسلام

کا جواب دیتے۔'' کا جواب دیتے۔'' (۲) مولوی شیرعلی صاحبؓ نے بیان کیا کہ''ایک دفعہ ڈاکٹر مجمداساعیل خال صاحب مرحوم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے عرض کیا کہ میرے ساتھ شفاخانہ میں ایک انگریز لیڈی ڈ اکٹر کام کرتی ہے اور وہ بوڑھی عورت ہے وہ بھی بھی میرے ساتھ مصافحہ کرتی ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے۔حضرت صاحب نے فر مایا کہ بیتو جائز نہیں۔ آپ کو عذر کردینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں بہ جائز نہیں۔'' (سيرت المهدي حصه دوم صفحها ۴۸)

تنقلال اورصدق وصفا

(۱) رساله "إندر" لا مور نے جوآریوں کا ایک اخبارتھا آپ کی وفات پر ککھا ہے: - "اگر ہم غلطی نہیں کرتے تو مرزاصا حب اپنی ایک صفت میں محمد صاحب (صلعم) سے بہت مشابہت رکھتے تھےاور وہ صفت ان کا استقلال تھا۔خواہ وہ کسی مقصود کو کے کرتھا۔ اور ہم خوش ہیں کہ وہ آ خری دم تک اس پرڈٹے رہےاور ہزاروں مخالفتوں کے باوجودذ رابھی لغزش نہیں کھائی ۔'' (سيرت المهدى حصداوّ ل صفحه ٢٩٥)

(٢) آئينه كمالاتِ اسلام كِ صفحه ٢٩٧ يرحضرت مسيح موعود عليه السلام محكمهُ وْاك كي طرف

# ''بچو!تم اسلام کا کامل نمونه بنؤ'

ارشاد حضرت خليفة أسيح الثاني رضى الله تعالى عنه فرموده ١٩٢٨ بريل ١٩٢٨ء)

سے دائر کردہ مقدمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

''اس عاجز نے اسلام کی تائیر میں آریوں کے مقابل پرایک عیسائی کے مطبع میں جس کا نام رلپارام تھااوروہ وکیل بھی تھااورامرتسر میں رہتا تھااوراس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھاایک مضمون بغرض طبع ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا اور اس یکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا چونکہ خط میں ایسےالفاظ تھے جن میں اسلام کی تا ئیداور دوسر ہے مٰدا ہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے حیماب دینے کے کیے تا کید بھی تھی اس لیےوہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سےافروختہ ہوااورا تفا قاُاس کودشمنانہ حملہ کے لیے یہ موقع ملا كەسى غلىجەرە خطە كاپىك مىں ركھنا قانو نأاىك جُرم تھا جس كى اس عاجز كو كچھ بھى اطلاع نېقى اورایسے جُرم کی سزامیں قوانین ڈاک کی رُوسے پانسوروییہ جُر مانہ یا چھے ماہ تک ..... قید ہے۔سو اُس نے مخبر بن کرافسران ڈاک ہے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرادیا ..... اس جُرم میں صدرضلع گورداسپور میں طلب کیا گیااور جن جن وکلاء سے مقدمہ کے لیے مشور ہ لیا گیا۔انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجُز دروغگو ئی کےاورکوئی راہ نہیں اور پہصلاح دی کیاس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خطخہیں ڈالا رلیارام نے خود ڈال دیا ہوگا۔اور نیز بطورنسٹی دہی کے کہا کہاییا ً بیان کرنے سےشہادت پر فیصلہ ہوجائے گا۔اودو جارجھوٹے گواہ دیکر بربت ہوجائے گی ورنہ صورت مقدمہ شخت مشکل ہےاور کوئی طریق رہائی نہیں۔ مگرمَیں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو خچھوڑ نانہیں جا ُہتا جو ہوگا سوہوگا۔تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ، ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاک خانجات کا افسر بحثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوااس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میراا ظہار ککھااور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کہا یہ خطاتم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھااور یہ خط اور یہ پکٹ تمہارا ہے تب مُیں نے بلاتو قف جواب دیا کہ بیمبراہی خط اور میراہی پکٹ ہےاور مُیں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کرروانہ کیا تھا مگر مکیں نے گورنمنٹ کی نقصان رسائی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کامنہیں کیا بلکہ مُیں نے اس خط کواس مضمون سے کچھلیجد ہبیں سمجھااور نہاس میں کوئی نج کی بات تھی۔اس بات کوسُنتے ہی خداتعالیٰ نے اس انگریز کے دل کومیری طرف بھیردیااورمیرےمقابل پرافسر ڈاک خانجات نے بہت شور مجایا۔اورکمی کمی تقریریں انگریزی میں کیں جن کومیں نہیں شمجھتا تھا مگراس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہرایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نونو کر کے اُس کی سب یا توں کوردّ کردیتا تھا۔انجام کار جب وہ افسر مدعی 26 اخلاق احمد

۔ اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شائد سطریا ڈیڑھ سطر لکھ کر مجھ کو کہا اچھا آپ کے لیے رخصت۔ بیسُن کر میں عدالت کے کمرہ سے باہر ہوا اور اپنجسن حقیق کاشکر بجالایا ..... میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے (آئینه کمالات اسلام صفحه ۲۹۷ تا ۲۹۸) اس بلا سے مجھ کونجات دی۔''

(۳) آئینیکمالات اسلام میں ہی حضرت سیح موعودعلیہالسلام تحریر فرماتے ہیں:-''میرے بیٹے سلطان احمد نے ایک ہندو پر بدیں بُنیا دنالش کی کہ اُس نے ہماری زمین پرمکان بنالیا ہے اورمساری مکان کا دعویٰ تھااورتر تیب مقدمہ میں ایک امرخلاف واقعہ تھاجس کے ثبوت سے وہ مقدمہ ڈسمس ہونے کے لاکق تھہرتا تھا اور مقدّ مہ کے ڈسمس ہونے کی حالت میں نہصرف سلطان احد کو بلکہ مجھ کوبھی نقصان تلف ملکیت اُٹھانا پڑتا تھا۔ تب فریق مخالف نے موقعہ یا کر میری گواہی لکھا دی اور میں بٹالہ میں گیا.....ساس وقت سلطان احمہ کا وکیل میرے پاس آ یا کہاب پیشی مقدمہ ہےآ پ کیاا ظہار دینگےمَیں نے کہا کہوہ اظہار دُونگا جو واقعی امراور سپے ہے تب اس نے کہا کہ پھرآپ کے بچہری جانے کی کیا ضرورت ہے میں جاتا ہوں تامقدمہ سے دست بر دار ہو جا وَل سووہ مقدمہ مُیں نے اپنے ہاتھوں سے محض رُعایت صدق کی وجہ سے آپخراب کیااورراست گوئی کو اِبْتَغَاءً لِّـمَهُ ضَاتِ اللَّهُ مقدم رکھ کر مالی نقصان کو ہیج ( أيكنه كمالات اسلام صفحه و ١٠٠٠)

(۱) مولوی شیرعلی صاحبؓ نے بیا<del>ن کیا کہ'' ہاہر م</del>ردوں میں بھی حضرت صاحب کی یہی عادت تھی کہ آپ کی آئکھیں نہیشہ نیم بندر ہتی تھیں اور اِدھراُ دھرآ نکھاُ ٹھا کر دیکھنے کی آپ کو عادت نتھی بسااوقات ایساہوتاتھا کہ سیر میں جاتے ہوئے آپ کسی خادم کا ذکر غائب کے صیغہ میں فرماتے تھے حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جار ہا ہوتا تھا اور پھرکسی کے جتلانے پرآپ کو ية چلتاتھا كەوھىخصآپ كے ساتھ ہے۔'' (سيرت المهدي حصه دوم صفحة ٣٠١٣) (۲) مولوی شیرعلی صاحبؓ نے بیان کیا کہ'ایک دفعہ حضرت صاحب مع چندخدام کے فوٹو کھچوانے لگے۔تو فوٹو گرافرآپ سے عرض کرنا تھا کہ حضور ذرا آنکھیں کھولکر رکھیں ورنہ تصویر

اچھی نہیں آئیگی اور آپ نے اس کے کہنے برایک دفعہ تکلف کے ساتھ آٹکھوں کو پچھزیادہ کھولا بھیمگروہ پھراسی طرح نیم بند ہوگئیں۔'' (سيرت المهدي حصه دوم صفحه ۴ ، ۴)

شيرخدا

(۱) مولوی سیّد محرسر ورشاه صاحبؓ نے بیان کیا که ' جن دنوں میں گور داسپور میں کرم دین کے ساتھ مقدمہ تھا .....حضور نے تاریخ سے دو روز پہلے مجھے گورداسپور بھیجا ..... جب ہم گوداسپور مکان پرآئے .....تو نیچے سے ڈاکٹر محمد اساعیل خاں صاحب مرحوم کوآ واز دی کہ وہ ' نیچآ ئیں اور درواز ہ کھولیں .....ہمارےآ واز دینے پرڈا کٹرصاحب نے بے تاب ہوکررونااور چلاً ناشروع كرديا..... آخرتھوڑى دىر كے بعدوه آنسويو نجھتے ہوئے ينچے آئے ہم نے سبب يو چھا توانہوں نے کہا.....کرمحسین منتی آ مااوراس نے مجھے کہا کہ آ جکل یہاں آ ریوں کا جلسہ ہوا ہے بعض آر رہائے دوستوں کو بھی جلسہ میں لے گئے جلسہ کی عام کارروائی کے بعدانہوں نے اعلان کیا کہ ....اب لوگ چلے جائیں کچھ ہم نے برائیویٹ باتیں کرنی ہیں .... میں بھی جانے لگا مگرمیرے آربہ دوست نے کہا کہ اکٹھے چلیں گے ..... چنانچہ میں وہاں ایک طرف ہوکر بیٹھ گیا پھراُن آ ریوں میں سےایک شخص اُٹھااور مجسٹریٹ کومرزاصاحب کا نام لے کر کہنے لگا کہ پیخف ہماراسخت رحمن .....اور ہمارے لیڈرلیکھر ام کا قاتل ہےاب وہ آپ کے ہاتھ میں شکار ہےاور سارى قوم كى نظرآب كى طرف ہے اگرآپ نے اس شكاركو ..... ہاتھ سے جانے ديا تو آپ قوم کے دشمن ہونگے .....اس برمجسٹریٹ نے جواب دیا کہ میرا تو پہلے سے خیال ہے کہ ہو سکے تو نہ صرف مرزا کو بلکهاس مقدمه میں حتنے بھی اس کے ساتھی اور گواہ ہیں سب کوجہنم میں پُہنچا دوں مگر کیا کیا جائے کہ مقدمہالی ہوشیاری سے چلایا جار ہاہے کہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی جُگہ نہیں منتی لیکن اب مَیں عہد کرتا ہوں خواہ کچھ ہواس پہلی پیشی میں ہی عدالتی کارروائی عمل میں لے آؤں گا..... محرحسین مجھ ہے کہتا تھا کہ ....اس کا مطلب ہیہے کہ ہرمجسٹریٹ کو بیاختیار ہوتا ہے کہ شروع یا دوران مقدمه میں جب جا ہے ملزم کو بغیرضانت قبول کیے گرفتار کر کے حوالات میں دیدے ً..... پھر حضرت صاحب گور داسپور جلے آئے ..... مَیں نے ساراقصّہ سایا کہ س طرح ہم نے یہاں آ كر ڈاكٹر محمد اساعیل خان صاحب كوروتے ہوئے پایا پھر كس طرح ڈاكٹر صاحب نے منثى محرحسین کے آنے کا واقعہ سنایا اور پھر محم<sup>حس</sup>ین نے کیا واقعہ سُنایا حضور خاموثی سے سُنتے رہے۔ جب میں شکار کے لفظ پر پُہنچا تو کی گخت حضرت صاحب اُٹھ کر کر بیٹھ گئے اور آپ کی آنگھیں چىك أتھيں اور چېره سرخ ہوڭيا۔اورآپ نے فرماياد دمكيں اس كا شكار ہوں مكيں شكار نہيں ہوں مَیں شیر ہوں اور شیر بھی خدا کاشیر۔ وہ بھلا خدا کے شیریر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایبا کر کے تو <u>خ</u>لاق احمد \_\_\_\_\_

دیکھے ......حضور نے کی دفعہ خدا کے شیر کے الفاظ دُہرائے اوراُس وقت آپ کی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم بندرہتی تھیں واقعی شیر کی آنکھوں کی طرح کھل کر شعلہ کی طرح جمکی تھیں ..... چھرآپ نے فرمایا میں کیا کروں میں نے تو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطرا پنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے ذکت ہے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ کہ کی کروں گا۔'' (سرے المہدی حداد ل صفحہ ا

#### وقار

(۱) میرزابشراحمرصاحب ایم اے نے بیان کیا کہ'' حضرت میں موعودعلیہ السلام کی بیایک عام عادت تھی کہ فیج کے وقت باہر سیر کوتشریف لے جایا کرتے تھے اور خدّ ام آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور ایک ایک میل دو دومیل چلے جاتے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ بہت تیز چلتے تھے گر بایں ہمہ آپ کی رفتار میں پُورا پُورا وقار ہوتا تھا۔'' (برت الہدی حسالة ل مفیاء)

#### تنگ نه برهٔ نا

(۱) سیٹھی غلام نبی صاحب نے بیان کیا کہ 'ایک مرتبہ مولوی عبدالکریم صاحب ہم مرحوم نے فرمایا کہ لوگ حضرت صاحب کو تنگ کرتے ہیں اور بار بار دُعا کے لیے رقعہ کھ کراوقات گرامی میں حارج ہوتے ہیں۔ مہیں نے خیال کیا کہ مہیں ہی حضور کو بہت تنگ کرتا ہوں شائد رُوئے سخن میری ہی طرف ہو۔ سومیں اسی وقت حضور کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگر حضور ہماری ان باتوں سے تنگ ہوتے ہوں تو ہم انہیں چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ بار بار لکھو جتنا زیادہ یا در ہانی کراؤگے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ' (برے الہدی هو ہو مؤلوم کے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ' (برے الہدی حدید مؤلوم کے بیان کیا کہ ' حضرت سے موجود علیہ السلام میں مہیں نے بیان کیا کہ ' حضرت سے موجود علیہ السلام میں مہیں نے ایک خاص بات دیکھی کہ جتنی مرتبہ حضور باہر تشریف لاتے میں دوڑ کر السلام علیم کہتا

مئیں نے ایک خاص بات دیمنی کہ جتنی مرتبہ حضور باہر تشریف لائے مئیں دوڑ کرانسلام علیم کہتا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا تا۔حضور فوراً اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ..... دیدیے ..... میسیوں مرتبہ دن میں ایسا کرتا۔ مگر ایک مرتبہ بھی حضور نے نہیں فر مایا کہ تجھے کیا ہوگیا۔ ابھی تو مصافحہ کیا ہے۔ پانچ پانچ منٹ بعد مصافحہ کی ضرورت نہیں۔'' (برت الہدی صبر مؤمنے ۵۲۵)

# كسى كونو'نهكهنا

(۱) حافظ نبی بخش صاحبؓ ساک<del>ن فیض الله چک نے ب</del>یان کیا که' .....حضور کی عادت میں داخل تھا کہ خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑاکسی کو'' تو'' کے لفظ سے خطاب نہ کرتے تھے حالا نکہ میں چھوٹا

<del>خــلاق ِ احمد \_\_\_\_\_\_</del>

(۱) ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے بیان کیا گونہ جب حضرت صاحب مجلس میں بیعت کے بعد یا کسی کی درخواست پر دُعافر مایا کرتے تھے۔ تو آپ کے دونوں ہاتھ مُنہ کے نہایت قریب ہوتے تھے اور پیشانی و چبرہ مبارک ہاتھوں سے ڈھک جاتا تھا اور آپ آلتی پالتی مار کر دُعانہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ دوزانو ہوکر دعافر ماتے تھے اگر دوسری طرح بھی بیٹھے ہوں تب بھی دُعاکے وقت حضور کا ادب الٰہی تھا۔''

(سيرت المهدى حصه سوم صفحه ۲ ساس)

گاڑی میں مسافروں کے لیے جگہ خالی کردینا

(۱) مولوی غلام حسین صاحب ڈنگوی نے بیان کیا کہ 'ایک دفعہ مجھے حضور کے ساتھ ریل میں سفر کرنے کا اتفاق نصیب ہوا جیسا کہ عام لوگ ریل میں سوار ہوکر باہر سے آنے والے مسافروں سے ترش روئی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس وقت بھی بعض اصحاب نے بیرویہ اختیار کیا۔ ان میں سے بینا چیز بھی تھا۔ مگر حضرت سے موعود علیہ السلام نے مسافر کے لیے جگہ خالی کردی اور مجھے یوں مخاطب کیا کہ اخلاق دکھانے کا بہی موقعہ ہے اس پر میں بہت شرمسار ہوا۔ بیآپ کے اخلاقِ فاضلہ میں سے ایک عام مثال ہے۔' (برت الہدی حسیم ہوئے ۱۷۷) فادیان میں باربار آنے کی تا کید

و اکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے بیان کیا کہ'' حضرت سے موعود علیہ السلام قادیان میں بار بارآنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔'' (برت الہدی صدر صفحہ ۸۸۸)

جامع اخلاق

حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحبؓ نے بیان کیا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام اپنے اخلاق میں کامل تھے۔ یعنی آپ نہایت رؤف ورجیم تھے۔ تنی تھے۔ مہمان نواز تھے۔ الجع الناس تھے ابتلاؤں کے وقت جب لوگوں کے دل بیٹھے جاتے تھے۔ آپ شیر نرکی طرح آگے بڑھتے تھے ابتلاؤں کے وقت جب لوگوں کے دل بیٹھے جاتے تھے۔ آپ شیر نرکی طرح آگے بڑھتے تھے عفو۔ چہتم پوشی - ویاضی - دیانت - خاکساری - صبر - شکر - استعناء - حیا - غضِ بھر - عفت - محنت - قناعت - وفاداری - بے تعلقی - سادگی - شفقت - ادب الہی - ادب رسول و ہزرگان دین - حلم - میانہ روی - ادائیکی حقوق - ایفائے وعدہ - پُستی - ہمدردی - اشاعت دین -

بسببی بسبب تربیت-هنم معاشرت مال کی نگهداشت و قار طهارت زنده دلی اور مزاح - راز داری - تربیت - هنم معاشرت مال کی نگهداشت و قار طهارت - زنده دلی اور مزاتب - فتن روئی - اور غیرت - احسان - هفظ مراتب - حسن ظنّی - همت اور اولوالعزمی - خود داری - خوش روئی - اور کشاده پیشانی - کظم غیظ .....ا نظام - اشاعتِ علم ومعرفت - خدا اور اس کے رسول کاعشق - کامل اتباع رسول - بیختصرآب کے اخلاق وعادات تھے..........'

'' بے صبری - کینه - حسد - ظلم - عداوت - گندگی - حرص وُنیا - بدخواہی - پردہ دری - غیبت - کذب سسن ناشکری - تکبّر - کم ہمّتی - بخل - ترش روئی و کج خلقی - بُز دلی - چالا کی - فخشاء - بغاوت - بجز - کسل - ناامیدی - ریا - دل وُ کھانا ...... ششخر - برظنّی - بے غیرتی - تہمت لگانا - دھوکا - اسراف ..... بے احتیاطی - چغلی - لگائی بجھائی - بے استقلالی - لجاجت - بے وفائی ..... وقت کوضائع کرنا ان باتوں سے آپ کوسول دُور تھے''

'' آپنماز جماعت کی پابندی کرنے والے۔ تہجدگزار- دُعاپر بے حدیقین رکھنے والے۔ سوائے مرض پاسفر کے ہمیشہ روزہ رکھنے والے۔ سادہ عادات والے۔ سخت مشقت برداشت کرنے والے۔ ساری عمر جہاد میں گذاار نے والے تھے'' (برت المہدی حسوم صفح ۹۷۵)

تعداد دونم المنال المحديد بهارت المناقب المنا